## ترجمهٔ زیارت ناحیه (معروفه)

آية الله العظلي تاج العلماءالحاج سيرعلي محمرصا حب طاب ثراه (الهوفي ١٢ سلاه)

نام سے اس خدا کے جوترس کھانے والامہر بان ہے ساری خدائی میں سے چیندہ خدا کے نیک بندے آ دم کو تسلیم ، خدا کے اچھے اور جہیتے بندے شیث کوتسلیم ، خدا کی دلیل قائم کرنے والے آخون (ادریس) کوتسلیم،جس کی دعا قبول تھی اس نوح کوتسلیم ، خدا کی حمایت سے جس کی مدد کی گئی اس ہود کو تسلیم، خدانے جس کے سر پر بزرگی کا تاج پہنایا اس صالح کو تسلیم، خدا نے جے اپنی یارانی کا رتبہ دیا اس ابراہیم کوآ داب تسلیم، خدانے جس کے بدلے بڑی تی قربانی اپنی جنت ہے جیجی اس اسلمليل كوتسليم، خدا نے جس كى ياكنسل ميں پيمبري قرار دى اس المحق كوتسليم ، خدانے اپنی رحمت ہے جس كی آنکھوں میں نور دیا اس لیقوب کوشلیم، خدا نے جس بیچارے بچے کو گھیا گھپ کنویں سے چھٹکارادیااس پوسف کوتسلیم، خداجس کے لئے نیل نامی اگم دریا بھاڑتا چلا گیا اس موسیٰ کوتسکیم ، خدا نے جے اپنی پیمبری سے خاص کردیا اس ہارون کوتسلیم ، خدا نے امت کے مقابلے میں جس کی پچ لی اس شعیب کوتسلیم، خدانے جس کی خطا (یعنی ترک اولی) بخش دی اس داؤدکوتسلیم، جن کے لئے خدا کی دی ہوئی عزت کے بدولت جنات کی قوم تابع ہوئی اس سلیمان کو تسلیم، خدانے دکھی بہاری سے جسے بھلا چنگا کردیا اس ایوب کو تسلیم، خدا نے اپنے وعدہ کامضمون جس سے پورا کردیا اس پونس كوتسليم، جوا پني محنت جھيل گيااس زكريا كوتسليم، خدانے شہادت ہےجس کارتبہ بڑھا یااس بحل کوشلیم،خدانے جسے مرنے کے بعد جلادیااس عزیر کوتسلیم، خداکی جان اوراس کی بات اور زبان عیسی

خانوادہ جلیلہ علم واجتہادلکھنؤ کی بےمثل ونظیر فرد جناب تاج العلماء، جناب سلطان العلماء خلف سرچشمه علم و ہدایت حضرت غفرآن مآب طاب ثزاہ کے خلف اصغراورعلم وعمل میں یکتائے زمانہ تھے۔اکثرعلوم وفنون (عربی وعبرانی) میں آپ کو کامل دستگاہ تھی۔ یہی وہ بزرگوار ہیں جنھوں نے اس زمانے کے علماء میں سب سے پہلے قرآن مجید کا بامحاورہ سلیس اردوتر جمہ فرمایا جوطع ہوا (اوراب کمیاب ہے۔) آپ نے اپنی اکثر تصانیف کا نام بھی جواردومیں تحریر فرمائی ہیں اردومیں ہی رکھا ہے۔تقریر و تحرير، عامنهم الفاظ كااستعال آپ كاخاص شيوه تقا، امير المونين صلوات الله عليه كي مشهور ومعروف دعاء صَبَاح كاوه ترجمه جوآب نے تحریر فرمایا ہے انجمن مؤیدالعلوم مدرسة الواعظین کے زیر اہتمام شائع ہوکر بے حدیبند کیا گیا۔سلف صالحین کے دینی قلمی مجاہدات سے اخلاف کا روشاس کرانا چونکہ ایک بہت بڑی خدمت کہی جاسکتی ہے اس لئے اس سال کی نظامی جنتری میں زیارت ناحیه مقدسه کا وه ترجمه شائع کرنے کا فخر حاصل کررہے ہیں جو جناب مدوح ہی کے قلم کا بہترین شاہ کار کہے جانے کے لائق ہے۔ترجمہ بجائے خود چاہے وہ کسی زبان سے کیا جائے اس کی دشواری کے پیش نظر نیز موجودہ مذاق اور آج کل کی زبان کے تغیر کے باوجود بھی چونکہ بیتر جمہ آ پ اپنی نظیرتھا، ہدیئہ ناظرین کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ بہتر جمہ بھی مثل ان کی دیگر تصانیف کے قوم وملک میں پیندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ (عارف،مرتبهٔ نظامی جنتری،کھنو، ۱۹۵۱ء)

تسلیم، حضرت علی اکبرگوشلیم، منے سے دودھ پیتے علی اصغرگوشلیم، جو برہنہ کردیئے گئے ان بدنوں کوتسلیم ، قریب کے رشتے ناتے والول كوتسليم، پپر اور چيٹيل ميدانوں ميں جوكاٹ كے ڈال ديج گئے ان بدنوں کوتسلیم، بلے ملے دیسوں سے جو نکال دیئے گئے ان پردیسیول کوتسلیم، بے کفن جوتوپ دیے گئے ان لوتھول کو تسليم، دهر ول سے جوالگ کردیئے گئے ان سرول کوتسلیم، خدا کی خوثی کے کئے ایذ اسہنے والے کوتسلیم، بیکس و بے بس اور کے یارو مددگارمظلوم كوتسليم، ستھرى مٹى ميں رہنے سہنے والے كوتسليم، آسان سے باتیں کرنے والے برج والے کوشلیم ، خود خدائے جے گناہوں کے میل کچیل سے چندن کی طرح صاف تھرا بنادیا تھا السمعصوم كوتسليم ،جس كي خدمت گاري پر جبرئيل كو ناز ہوا اس مظلوم کوسلیم ، جے میکائیل نے لوریاں دے دے کے یالنے میں سلایا اس ناز پروردہ کوتسلیم ،جس کی تابعداری کا عبدتوڑ ڈالا گیااس پیشواکوشلیم،جس کی آبروخاک میں ملادی گئی اس بیکس و راہنما کوسلیم،جس کا خون ناحق ہیکڑی سے بہایا گیااس یکہ وتنہا کوتسلیم ،لہو سے گھاؤں کے جونہلا یا گیااس ججت خدا کوتسلیم ، برچھی اور بھالوں کے سہتے سہتے گھونٹ جسے بلائے گئے اس پیاسے کوسلیم، جس کا خون حلال کرلیا گیااس مظلوم کوسلیم، خدائی بھر میں سے جونحر کیا گیا اس معصوم کوتسلیم، گنوائیں گاوں والوں نے ترس کھا کے جس کے گاڑنے توپنے کا ذمہ لیااس بیکس کوتسلیم، جس کے دل کی رگ کاٹ ڈالی گئی اس بےبس کوتسلیم، بے حمایتی طرفدار کوتسلیم ، بے مددگار، مددگار کوتسلیم، ابولہا ن داڑھی کو تسليم مڻي بھر \_ گال کوتسليم ، کپڑ \_ ليّے چھني ہوئي لاش کوتسليم ، چھڑی سے کھٹکھٹائے ہوئے دانت کوتسلیم، بھالے پر اٹھائے ہوئے سرکوتسلیم ،خونخوار بھیڑیئے اور لا گو در ندے جن کے یاس رمنا بناتے تصسنسان جنگل کی ان لاشوں کوتسلیم، اے میرے سرپرست آپ کو اور ان فرشتوں کو جو منڈلا یا اور ڈھبڈھبایا كرتے ہيں آپ كے گنبد پراور جوحلقہ باندھے رہتے ہيں اور گیرے رہتے ہیں آپ کی تربت کواور گرد پھرا کرتے ہیں آپ

کوسلیم،خدا کے چیندہ اور چہیتے بندے محمد کوسلیم، اور جوان کے بھائی چارے کے رہے جاص تھااس ابوطالب کے بیٹے علی کو تسليم، اوران كى دكھيارى بيڻي نورخدا فاطمەز ہرا كوتسليم، اپنے باپ کے جانشین ابو محمد حضرت امام حسن کوتسلیم ، جواینے دل کے ڈ صد ہے خون کے بہانے میں من چلاین کر گیااس مظلوم حسین کو تسلیم، جس نے چیوی کی اور تھلم کھلا ہر طرح سے خدا کی تابعداری کی اس مظلوم کوتسلیم ، خدا نے جس کی مٹی میں شفادی اس معصوم کو تسليم،جس كےروضہ كے گنبرتلے دعا قبول ہے اس مظلوم كوشليم، جس کی پاکنسل سے امام قرار پائے اس معصوم کونسلیم ،جس پر پیمبری ختم ہوئی اس کے دلبند فرزند کوتسلیم، بڑی خدیجہ کے میوؤ دل کوتسلیم سدر کامنتی کے فرزند کوتسلیم ، جنت الماوی کے فرزند کو تسلیم، زمزم وصفا کے فرزند کوتسلیم، ابوسے نہائے ہوئے مظلوم کو تسليم ، اجڑے اور لئے ہوئے ڈیرے والے معصوم کو تسلیم ، تھرے کملی والول کے پانچویں معصوم کوتسلیم ، پردیسیوں کے پردیسی کوسلیم، شہیدوں کے شہید کوسلیم، گندی نسل والوں کے ہاتھ سے جو مارا گیا اس مظلوم کوتسلیم، کربلاکی اجڑی زمین کے بسانے والے کوشلیم،جس پرآسان کے فرشتے چہکول پہکوں روئے اس معصوم کوتسلیم، صاف ستھری نسل والے مظلوم کوتسلیم ،خدا کے دین کے پیشوا کوشلیم،خداکی دلیلوں کے اترنے کے مقاموں کوتسلیم ،سردار کواماموں کےتسلیم ،لہولہان گربیانوں کو تسليم، كمهلائ اور مرجهائ ہوئے ہونٹوں كوتسليم، ناحق مٹی ہوئی جانوں کوتسلیم ہٹی مٹی پٹی جانوں کوتسلیم ، ننگے پنڈوں کوتسلیم ، تجے ہوئے بدنوں کوتسلیم ، بہتے ہوئے خونوں کوتسلیم ، ٹکڑے ٹکڑے عضوؤل کوتسلیم ، برچھی اور بھالول پراٹھے ہوئے سرول کوتسلیم ، تھلم کھلانکل پڑنے والیوں کوشلیم ، ججت خدا کوشلیم ، آپ کواور آپ کے بزرگوں کوتسلیم،آپ کواورآپ کے شہید فرزندوں کو تسليم،آپ کواورآپ کے حمایتی بال بچوں کو سلیم،آپ کواورآپ کے ہمٰستر فرشتوں کونسلیم ، بیسی اور بے بسی سے جو مارا گیا اس مظلوم کوتسلیم، جیے ظلم کا ہلا ہل زہر بلا یا گیااس کے اس مانجائے کو

اورز كوة دى اور بھلائى كاحكم ديا اور برائى اورظلم سے منع كيا اور خدا کی تابعداری بھی ہاتھ سے نہ دی اور بھی اس کی نافر مانی نہ کی اور اس کی الفت کی رسی آپ نے ایسی مضبوط تھا می کہ اسے خوش كرديا اوراس كاخوف وڈراور حجاب وشرم كوحد درجه پركيا، ياك طریقے جاری فرمائے اور فساد کے امرخوب خوب مٹائے اور پھے کی راہوں کی طرف بلایا اور یا ئداری کے راستوں کوخوب صاف اورروش فرما يا اور جهاد كي داد دي اور حد بهركي بهادري كي ، خداكي اطاعت فرمائی اور پیمبرگی پیروی سے بھی ہمت نہ ہٹائی اور اپنے والد ماجد کی بات سنی اوراینے مانجائے کی وصیت برعمل کرنے میں بھی بہت پھرتی کی ، دین کا کھمیا خوب اٹھایا اور سرکثی کی نیوکو خوب ڈھایا، ہیکڑوں کا سرکچل دیااورامت کی نصیحت سے کام لیا ،موت کےاگم دریاؤں میں پیر گئے ،اجل کے توڑ کے دھارے کو تیر گئے ، بدکاروں سے کلہ بہ کلہ لڑے اور خدا کی دلیلیں قائم كرتة رہے اسلام پر رحم فرماتے تھے،مسلمانوں پرترس كھاتے تھے،سداحق کی پچ کی اور ہر بلا کی مصیبت جان پرجمیل لی، دین کو بچایا اوراس کے بیر بول کواس کی سرحدوں سے ہٹایا ، ہدایت کی چ کی ،سراسراس کی مدد کی ، برابراسی کی یاسداری فرماتے رہے، ہمیشہ انصاف کھیلاتے رہے، دین کی مدد کرتے رہے، ایمان کی پشت پناہی کا دم بھرتے رہے، بیہودہ لوگوں کو جھڑ کتے رہے، زور آ ورکو کمزور کاحق لینے سے ٹو کتے رہے، کمزور کاحق زور آور سے برا بردلواتے رہے حکم میں زبردست اور کمز در کو برابر بتاتے رہے ، انصاف میں شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پریانی پلواتے رہے، تیبمول کے لئے آپ بجائے موسم بہار بے اشتباہ تھے، اسلام کی عزت اورخلق خدا کی پشت و پناہ تھے، خدا کے حکموں کےکھان کان تھے، پاپندفیض رسانی واحسان تھے،لطف كاعبدكيا تقا، فياضى كا گويا بيرًا الٹھاليا تھا، اپنے باپ اور نانا كى راہوں پر چلے اور وصیت میں اپنے مانجائے سے مشابہ رہے، ہر ایک کاحق ادا فرماتے تھے، اپنی ذمہ داری کے امرول پرخوب وفا فرماتے تھے، آپ کی خصالتیں بہت چیدہ تھیں اور خوبیاں

۲.

کی انگنائی کے اور اترے چلے آتے ہیں آپ کی زیارت کو ان سب کوسلیم، میں نے آپ کی لولگائی ہے اور آپ کے آس یاس پہنچ کے آپ کے لطف وعنایت کی آس یائی ہے پس آپ کومیری تسليم، جوآپ كى عزت وآبروكو پېچانتا مواورآپ سے نرى كھرى الفت ركهتا ہواورآپ كى الفت سے خدا كا قرب جاہتا ہواورآپ کے دشمنوں سے دل سے گھن رکھتا ہواسی کی سی تسلیم کی میری آپ کوتسلیم، جس کے دل میں آپ کی مصیبت سے گھاؤ پڑ گئے ہوں اور دل کے زخم آلے ہول اور آپ کے چرسے سے جس کی آ تکھوں سے آنسوؤں کے برنالے بہد گئے ہوں اور مصیبت زده کڑھنے والے اور بیتاب خاکساری طرح میری آپ کوشلیم، جوکوئی که اگر رن میں آتا اور کر بلا کی لڑائی کا کھیت و کیھ یا تا تو آپ کوتو تلوار کی دھار سے بحیاتا اور آپ کے بدلے اپنی جان مے منچلا پن کرتا اور آپ کے قدموں کے تلے رہی سہی اپنی جان موت کے حوالے کر دیتا اور آپ کے آمنے سامنے کے جہاد اور شہادت کی نعمت ہاتھ سے نہ دیتااور آپ سے ہیکڑی کرنے والے کی دوبدوآپ کی حمایت اور پچ لینے سے منہ پھیر نہ لیتا بلکہ اس تخصُّن وفت ميں اپنی جان اور بدن اور مال اور اولا دسب آپ یرسے دارتا اور اپنے بال بچوں کوآپ کے لڑکے بالوں پرسے تصدق اتارتاای کی میری آپ کوتسلیم، پھرا گر گردش زمانہ نے مجھے پیچھے ہٹا یااور بر نصیب اور سہیٹی نقزیر سے میں نے آپ کی پچ لینے کا موقع نہ یا یا اور میں آپ کے لڑنے والوں سے نہاڑ سکااورآپ کے بیریوں سے بیرکرکے نہ بگڑ سکا تواب صبح وشام میں آپ ہی پررونے یٹنے اور بین کرنے میں بسر کروں گا اور آپ کی سوگواری میں کسی طرح چین نہاوں گا اور آنسوؤں کے بدلے خون سے روؤں گاان مصیبتوں پر جوآپ نے اٹھائی ہیں اوران زحمتوں پر جوآپ نے یائی ہیں یہاں تک کدرنج ہی رنج ہیں، دل کی بھڑک سے چین نہ یاؤں اور دل کومسوں کے رہ نہ جاؤں اورجس طرح غم سے دم گھٹا ہوا ہے اس میں پھڑک کے مرنہ جاؤں ، گواہی دیتا ہوں میں اس کی کہ آپ نے نماز بریا کی

آخرت کی بڑی کدھی اور یجھ آپ کی اس پرلوگوں کے زباں زو تھی، یہاں تک کہ ہیکڑی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زبردستی نے اینے چبرے پر سے مقنع (نقاب) اور گھونگھٹ اٹھایا اور سرکشی نے اپنے پچھلگوؤں کو بلایا، جب که آپ روضهٔ اقدس میں اپنے نانا کے لیے ہوئے تھے اور ہیکڑوں سے الگ تھلگ ہٹے ہوئے تھ، گھر یامحراب عبادت میں سکونت پذیر تھے اور سب لذتوں اورخواہشوں سے گوشہ گیر تھے ، برائی کوبرا جانتے تھے، ساتھ اینے دل اور زبان کے بقدراینے بوتے سکت اورامکان کے، پھر اس برائی سے گھن کھانے کی جانچ نے بےبس کردیا آپ کو، اور لازم كرديا آب يركه جهاد كرميشيس، آپ بدكارول سے، اور لڑیزیں گناہ گاروں سے ۔ تو اس چونب میں نکل کھڑے ہوئے آپ اپنے گھر سے غنچے میں اپنے گھر والوں کے، اورٹکڑی میں اینے لڑکے بالوں کے، اور ٹولی میں اپنے شیعوں اور غلاموں کے۔اور گوارا کرلیا اپنی جان پر در دسرحق کے بیان کرنے کا اور راہ روشن کے عمال کرنے کا ، اور خدا کی راہ کوخوب دکھایا اور دانائی اورا چھی نصیحت سےلوگوں کوا دھر بلایا، دین مبین کی حدول كى يابندى كاحكم ديا اورخداكى عبادت كالوگول كويابندكيا، گھنونى برائیوں سے انہیں روکا اور ہیڑی سے انہیں ٹو کا کیکن انہوں نے حق کی طرف سے منہ پھیرلیا اور دھینگا دھینگی اور ہیکڑی سے آپ کاسامنا کیا، تو پہلے تو اپنی عذرخواہی سے انہیں بہت سمجھا یا بجھا یا اور ججت کوان برتمام فرمایا، پھران کارعب نہ مانااور خدا کے لئے لڑائی کوان سے تھانا، پھرانہوں نے آپ کی بیعت اور آپ کے عہد کوتوڑ دیا اور آپ کے خدا اور آپ کے نانارسول خدا کوناراض کیا،اور پہل کر کے لڑائی بھڑائی کوآپ سے شروع کیا، پھرآپ نے بھی برچھیوں کے ہچکولوں اور تلواروں کے وارجھیل حانے پر قدم گاڑ دیا،اور کھرمنڈل ڈال دیا آپ نے جٹاؤ میں بدکاروں کے اور جماؤ میں گناہ گاروں کے اور غبار میں گردایا د کے دھنس یڑے،اور مار مارکےان دل کے دل تر بھر کردیے، ذوالفقار شرر بارسے وارکیا کہ اپنے والد بزرگوار حضرت امیر کے حملے کو یاو

نهایت پیندیده تھیں،آپ کی بزرگی ظاہروآ شکارتھی اورشب زندہ داری عیاں اور نمودار تھی، رات رات بھر جا گئے رہا کرتے تھے، گھیا گھپ راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے،طریقے آپ کے بہت مضبوط تھے اور حال چلن نہایت مربوط تھے، سابقہ آپ کے بہت عظیم تھے اور احسانات قدیم تھے حسب ونسب آپ کا بہت دل پیند تھا، مرتبہ آپ کا بہت بلندتھا، صفتیں بے شار تھیں ،تعریفیں ہزار در ہزارتھیں ، غلاموں اور رعیت پر جو لگان لگاتے تھے تو صریح طرح دے جاتے تھے ، الغرض نہایت عدالت گشر تھے، نہایت رعیت پرور تھے، نیکیاں دستورتھیں، بخشیں بھر پورتھیں،آپ بڑے نیک اور گمجیر تھے،خداسےلو لگانے میں نے نظیر تھے ہنچی واقف کار دانشمند تھے، ناحق کوشوں یر شخق اور شدت کرنے کے پابند تھے، حکمرانی میں یکتا اور وحید تھے، پیشوااورشہید تھے، خداکے ڈرسے آبیں بھراکرتے تھے، سداای کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ہر دل عزیز تھے، آپ يرشيداسب ابل تميز تھے، آپ كارعب ودبدبه كمال تھا، ہركس وناكس دہشت سے بے حال تھا، جوكوئي آپ سے آ نكھ ملاتا تھا تو اس کا پتایانی ہوجا تاتھا ، رسول خدا کے فرزند تھے اور ان کے دلبند تھے، بڑے متند تھے،قرآن مجید کی سند تھے، دین کی آبرو تصاوراس امت کی قوت باز و تھے، خدا کی عبادت میں آپ کو بڑی کوشش تھی اور اس کی اطاعت میں نہایت جوشش تھی، جو عہدو پہان فرماتے تھے اس کی مگہبانی سے بھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، بدکاروں کی بری راہوں سے بڑاانحراف تھا،ایسانیکیوں کا ڈھب صاف صاف تھا، نماز میں بڑی کدفر ماتے تھے اور رکوع اورسجدے میں بڑی دیرلگاتے تھے، یابدر کاب شخص کی طرح آپ کوبھی دنیا سے نفرت تھی اور ہر دم اس پر نظر عبرت وجیرت و وحشت تھی ،ار مان وآرز وئیں آپ کی اس کی طرف سے روک دی گئیں تھیں اور چونی کی ہمتیں اس کے سنگار کی طرف سے پھیر کے ٹوک دی گئیں تھیں ، اور تکھیوں کی نظریں اس کے حسن كى طرف سے پھير لى تَنكِين تھيں بلكه الفت ميں اس كى سوت يعنى

سے نگاہ خیموں ہی کی طرف گئی ہوئی تھی ،اور جب اس طرح سے آپ نے زین خالی کیا توآپ کے خاصہ نے بگٹٹ ہنہنا تا اور بلبلاتا آپ کے ڈیروں کا راستہ لیا ، پھر جووہ اس طرح سے مارا كوڻا ہوا بگشٹ جھوٹا ہوا بچاری عور توں کونظر آیا اوراس کا خالی زین لیٹالیٹا یا الٹاالٹا یا ہوا یا یا تو تلملا اور بلبلا کے بے تاب ہوگئیں اور رخساروں پر بال بکھرائے ہوئے سرا پردہ سے باہرنکل پڑیں کہ منہ برطمانیجے لگاتی تھیں، برملا بے بردگی ہوئی تھی،عزت کے بعد ذلت ملی تھی ، آپ کوڑھونڈھے نہ یاتی تھیں ، آپ کے گرنے کی جگہ پر بے تحاشہ دوڑی چلی آتی تھیں اورشمر آپ کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا ، اور آپ کے گلے میں اس نے اپنا کھانڈا کاری پیرا دیا تھا، آپ کی داڑھی کومٹھی سے پکڑلیا تھا اور اپنی سر دہی کو آپ کے گلے پرتیز کیا تھا، حواس آپ کے کند ہوئے تھے اور سانس کی شار بند ہوئی تھی ،سرتن سے جدا کیا تھا ،اسے بڑے کچھو ئے برچھ پر اٹھادیا تھا، غلاموں کی طرح آپ کے بال يج اسير كئے گئے تھے، لوہ ميں جكڑ لئے گئے اور اونٹوں كى تنگ محملوں برانہیں چڑھایا تھا کہ دو پہرے گرم لو کے لوے نے ان کا منه جملسایا تھا اور میدانوں میدان اور جنگلوں جنگل انہیں پھرایا تھا ، ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں میں لٹکایا تھا اور اسی حال زار سے بازار بازار انہیں ہنڈایا تھا پس زوف ہےان ہیکڑ بدکاروں پر کہ جنہوں نے آپ گوتل کر کے اسلام کا خون کیا ، اور نماز روز ہ کو تج دیا ، پیمبر گے طریقوں کوتو ڑا اور خدا کے حکموں سے منہ موڑا ، ایمان کی نیوؤں کو ڈھایا ،قر آن کی آیتوں میں ہیر مچیر کا رنگ جمایا ، نافر مانی میں ہمک پڑے ، ہیکڑی میں بکر کود گرنے لگے،آپ کی شہادت کی وجہ سے خدا کا پیک بیکس اکیلارہ گیا۔اورخدا کا کلام چھوڑ دیا گیا اور تن سے عذر کیا گیا جب آپ كومغلوب كرديا كيا، ظالمول نے كيا آپ كواپنے ہاتھ سے كھوديا کہ حرام وحلال اور خدا کی بزرگی و یکتائی کے چریے کواور آیتوں کے عیاں مضمون کو اور رازوں کو بالکل برباد کیا ۔ آپ کی زندگی کے دنکیا تیر ہوئے کہ آپ کے بعد بڑی الٹ پلٹ اور بہت ہیر

دلادیا، ایسے چومکھے شپاشپ دار لگاتے تھے کہ حضرت امیر کی شان وشوكت دكھاتے تھے، پھر جب انہوں نے آپ كو ثابت قدم یا یا اورخوف و ہراس کا کہیں نشان بھی ان کی نظر میں نہآیا تو مکروفریب کا جال بچھایا ، اورمکروفریب سے آپ کوشہبید کیا اور پیٹکا رزدہ نے اپنے لاؤلشکر کو بیتکم کیا کہ انہوں نے دریا کے گھاٹ پر جانے سے آپ کوروک دیا اور آپ کا یانی بند کیا اور بڑی گہری لڑائی آپ سے ٹھان دی ، اور لڑائی کے سوار یوں کی ادلا بدلی میں لیے جھی کی اور تیروں میں اور بوڑیوں میں آپ کو یرولیا اورمٹی دینے کے ہاتھوں کو اور ہتھیلیوں کو آپ کی طرف بڑھادیا، نہآپ کے حق اور عہدو پیان کا پاس آیا، نہ آپ کے چہیتوں کو کاٹ کے دکھ دینے میں اور آپ کے خیمہ وخرگاہ کے لوٹ لینے میں کسی طرح کے گناہ کا وسواس آیا، اور آپ برابر غباروں کے دلوں میں دھنسے جاتے تھے اور ایذاؤں کو سہے جاتے تھے کہ آپ کے اس سہار سے سب حیرت لاتے تھے اور آسمان تک کے فرشتے آپ کا صبر دیکھ دیکھ کے وہم ہوئے جاتے تھے، یہاں تک کہ ظالموں نے ہرطرف سے آپ کو گھیرلیا اور زخموں سے چورکردیا، ابری طرح چھا گئے اور آپ کے اور آپ کی آرام گاہ کے بیچوں بیج میں آ گئے، اور آپ کا کوئی حمایتی نہ بچیا اور ہرحال میں صبر وخوشنو دی خداہے آپ نے کام لیا کہ اینے لڑکوں بالول کو بھاتے تھے اور بیآ فت آسانی اور بلائے نا گہانی ان کے آس یاس سے ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ انھوں نے بالکل مجبور کیا اور خاص خاصہ پر سے الٹ دیا ، پھرتو گھائل ہو کے زین پر ہے گریڑے اور نڈھال ہوکے زمین پر آرہے کہ سموں اور ٹاپوں سے گھوڑے آپ کوروندتے تھے اور آپ پرچڑھے چلے آتے تھے۔ وہ ہیکڑ کہ بڑے بڑے کھانڈے جن کے ہاتھوں میں کوندتے تھے، آپ کے ماتھے پرموت کا پسینا آیا تھااور آپ کے داہنے بائیں ہاتھ نے پھیلاؤاور کچھاوٹ کا عجب نقشہ دکھایا تھااگر چیگھر بارلڑ کے بالوں کی فکر کا کیا تھا کہا ہے ہی لالے یڑے تھے جان پرآبی تھی ، مگر فرط غیرت سے پھر بھی تنکھیوں

بٹھائے زبردسی سایا، اور لشکروں کا آپ کے برخلاف پراجمایا اورسرکشوں کوآپ کے ستانے پر ابھار کے اکسایا، اور خداہی کی طرف بری ہوتاہوں اور بیزاری کرتاہوں تھم دینے والے اور اطاعت كرنے والے دونوں سے اور مايوس كرنے والے اورظلم جوتنے والے دونوں سے تو الہی طفیل سے اس بزرگ مقام کے۔ برکت کی درود بھیج تو پیمبر میر، اور ان کی آل اطبر ، اور خالص اعتقاد يراورالفت يراورابل بيت كامضبوط دامن تقام لينه ير مجھے ثابت قدم فرما ، اور ان کی محبت کی بدولت مجھ تک اپنا فیض پہنچااور مجھےاس سے نفع پاپ فرما ، اور مجھے انہیں کے زمرہ میں محشور کراوران کی سعی وسفارش وشفاعت سے مجھے بہشت میں داخل کر کے میرا دل مسرور کر کہ تو ہی آرز وؤں کاس لینے والا ہے اورالیی مرادوں کا بندوبست کردینے والا ہے کہ فیض تیرا بے انتہا ہے اور تیرا ترس سب کے ترسوں سے بڑھا ہوا ہے، الہی!ا ہے وہ خدا کہ جوسب شار کرنے والوں سے بڑھا ہے اور سب بزرگول سے بڑا ہے اور سب تھم دینے والول سے برتر ہے، تیری بارگاه عزت اور درگاه رفعت میں میں وسیله گردانتا ہوں ان محمد گو كه جن پر پيمبرول كاسلسله تمام جوا ، اورساري خدائي كي طرف جنگی رسالت کا منصب عام ہوا ، اور ان کے ان چچیرے بھائی کو کہ جوسب جانشینوں سے زالے تھے، چندے والے تھے جن کا پیٹ بڑا تھاعلم وحکمت سے جولیا لب بھرا تھا ،مکان شرع کے مکیں تھے، پیمبر کے بلافصل جانشیں تھے علیؓ بادشاہ مونین تھے ، اور ان فاطمه کو که جو ساری خدائی کی عورتوں سے بہتر ہیں ، بہشت کی عورتوں کی بھی سر دار وافسر ہیں ،اور ان حسنؑ کو کہ جو صاف ستفرے بے اشتباہ تھے پر ہیز گاروں کی جائے پناہ تھے، اوران اصغرِّکے باپ حسین کو کہ جوشہیدوں کے سر دار تھے اور ان سب سے بہتر ہے انکار تھے، اوران سب کی اولا دکو کہ جو تیری راہ میں ناحق کا ہے کے رکھ دیئے گئے اور ان سب رشتے ناتے والوں کو کہ جن پر قیامت کے طلم کئے گئے،اوران حسینؑ کے بیٹے علیٰ کو جو بڑے زاہد مزاج تھے،سب عابدوں کے سرتاج تھے،

پھیر ہوئے ، کفر وبدمذہبی اور برکاری احکام خدا کا زور ہوا ، اور خواہشوں اور گمراہیوں اور آ ز مائشوں اور بے ہودہ باتوں کا بڑا زوروشور ہوا، پھر سنانی سنانے والے نے آپ کی آپ کے نانا پیک کی گور کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی سنانی سنائی اور ا پنی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی برسائی ، پیر کہدے کہ اوپیک! تیرا نواسه اور تیرا گبھرو مارا گیا، ناحق اس کا سرتن ہے اتارا گیا، تیرے بال بچوں کا اور تیرے کنبہ کا کچھ وقار نہ جانا گیا، نہاس کا کچھ رہیم مانا گیا اور تیرے بودہ تیرے پیچھے سائے گئے بندی بنائے گئے، تیرے گھر پراور تجھ والوں پر قیامت ڈھائی گئی، پھر تو وہ تلملا گیااوراس کا دل رورو کے بلیلا گیااورفرشتوں کے دل کے دل اور پیمبروں کے جٹ کیجٹ آنے لگے اور انہیں سمجھانے لگے اور آپ کی والدہ کوجدا آپ کا پرسہ دیا اور آپ کے والد ماجد کی خدمت میں اور آپ کی تقریب تعزیت میں الگ ہجوم کیا کہ اگرایک پراجاتا تفاتوفوراً دوسراچلاآتا تفاءاور بهشت میں آپ کی صف ماتم کو بچھا دیا اور وہاں کی حوروں نے آپ کے غم میں اپنا منه پیپ لیا، بڑے بڑے صدم اٹھائے اس غم میں خوب دو ہتٹر لگائے ، آسان اوراس کے رہنے سہنے والوں کواور بہشتوں کو اوراس کے خزانچیوں کو اور پہاڑوں کو اور ان کے دوڑوں کو اور دریاؤں کواوران کی محچیلیوں اور کھے کواوراس کی نیووں کواور پہشتوں کو اور اس کے گھبرؤوں کو اور خدا کے گھر اور ابراہیم کے مقام کواور مشعر حرام کواور حطیم وزمزم کواور منبر معظم کواس صدنے خوب چہکوں پہکوں رلا یا اور ابھرتے ہوئے تاروں کو اور چیکتی ہوئی بجلیوں کواور کڑ کتی ہوئی گر جوں کواور سنگتی ہوئی ہوا ؤں کواور اونچے آسانوں کو بےانتہا کڑھایا۔ پس خدا ہی کی لعنت اور پیٹکار ہواس پر کہ جس نے آپ کا خون بہایا اور لوٹ کے آپ کو بالکل تنگیایا ، لاشوں کو برہنہ کردیا اور سب کیڑے لئے اور ہتھیاروں کوچھین لیا اور بیعت کرکے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر برے وقت پر نہ ساتھ دیا اور آپ کی قدر نہ جانی اور آپ سے ناحق لڑائی ٹھانی، اور آپ کو آپ کے وطن سے ہٹکایا ، بیٹھے

ہے میرار تنبہ بڑھااوراینے بٹوارے سے مجھے نہال نہال فرمااور ا پنی بزرگی اور سخاوت کی پوشش ( جادر ) مجھ پراڑھا، اور اپنے لئے دیئے کو مجھ سے کوسوں دور ہٹا۔الہی! ڈ گمگاہٹ سے مجھے بچا، اورمیری بول چال اور کام کاج کاسده بنا، اورمیری عمر کی گنجائش بڑھا ، اور ہردکھی بیاری سے مجھے بھا ، اور برکت سے میرے سرداروں کے اورایی فضل وکرم سےسب سے بڑھی ہوئی آرز و برلا \_اللي! رحت نازل كرمحةً وآل محمةً يراور ميري توبي قبول فرمااور میرے ان آنسوؤں کی جھڑی پرترس کھا اور ہاتھ تھام کے مجھے لڑ کھڑا ہٹ سے بچا، بے چپنی کومجھ سے دور کر اور میرا قصور عفو کرکے مجھے مسرور کر ، میری اولا د کونیک بنا، ان کے حیال چلن درست فرما ، الهي اس بزرگ مقام ميں اورشهادت گاه بااحترام میں نہ چھوڑ میرا کوئی گناہ مگریہ کہ تواسے عفوکرے،اور نہ کوئی عیب مگریہ ہوکہ تو اسے ڈھانپ دے اور نہ کوئی رنج دے مگریہ کہ تو اسب بٹا دے، اور نہ کوئی روزی مگریہ کہ تو وہ مجھ تک پہنچا دے، اور نہ کوئی رہنہ مگر یہ کہا ہے بڑھادے ،اور نہ کوئی جھگڑا مگر یہ کہ تو اسے سلجھادے ،ا ور نہ کوئی آرزومگریہ کہ تو اسے انجام تک پہنچادے،اور نہ کوئی دعا مگریہ کہ تواسے مستجاب فرمادے،اور نہ کوئی تنگی مگریپر کہ تواس میں گنجائش بڑھادے،اور نہ کوئی ساتھ مگر یہ کہ تو اسے جٹادے ، اور نہ کوئی کام مگر یہ کہ تو اسے انتہا کو پہنچادے،اور نہ کوئی نام گریہ کہ تواسے بڑھادے،اور نہ کوئی خو مگریہ کہ تواسے اچھا بنادے، اور نہ کوئی خرچ مگریہ کہ اسے بجا دے،اور نہ کوئی حال مگر یہ کہ تواسے آباد بنادے،اور نہ کوئی بیری مگر بہاسے دنیاکے بردے پر سے اٹھادے،اور نہ کوئی ڈنمن مگر یہ کہاسے ہلاکت میں پھنسا دے ، اور نہ کوئی برائی مگر یہ کہاپنی ذمہ داری سے اسے سرکا دے ، اور نہ کوئی دور مگریہ کہ اسے بھڑا دے اور نہ کوئی بیار مگر بہ کہاسے شفادے ، اور نہ کوئی گرد میں اٹا ہوا پریشان مگر بیرکہ اسے مطمئن بنادے، اور نہ کوئی درخواست مگر به كهوه عطافر ماد ب\_البي! ميں مائكتا ہوں تجھے سے بھلا دنیا كااور ثواب عقبیٰ کا۔الٰہی! مجھےاپن حلال روزی کی وجہ سے حرام سے اوران محمدٌ باقر کوجنہیں خدانے اگلوں کا قبلہ بنایا تھا،اوران جعفر صادق کو کہ جنہیں سب سے زیادہ سچا قرار فرمایا تھا،اوران موسی كاظمٌ كوكه جن كا دل دليلول كاخزينه آشكارتها ،اوراس عليٌّ رضا كوكه جود نن مبین کا حامی و مدد گارتها ، اوراس محمقی کو که جو ہدایت یافتہ لوگوں کا پیشوا تھا،اوران علی نقی کو کہ جن کا زہدسب سے بڑھ گیا تھا ، اوران حسن عسكري كو كهسب جانشينوں كى جانشيني جنہوں نے فر مائی تھی اور سب کی میراث جن کے جھے میں آئی تھی ، اوران مهدى آخرالز مال كوكه جوساري خدائي يرججت خدابين اورخداكي طرف سے ان سب کے رہنما ہیں ، کہ رحمت بھیج تو محمدٌ پر اور اس یودہ پر کہ جو بالکل سیج تھے، نک سکھ سے اچھے تھے، سردار مونین تھ،آل طہ ویسین تھے،اور یہ کہ گردان تو مجھے قیامت میں ان لوگوں میں کہ جو امان یا تیں گے اور جن کے دل تھہر جائیں گے، پتک اور دھڑک کا جن میں نام نہ ہوگا اور اس دن کی آپ دھاپ سے جنہیں کچھ کام نہ ہوگا، جو کامیاب وفیضیاب و خوش باش ہوں گے،الہی میرا چیرہ مسلمانوں کے دفتر میں لکھ لے اورنیکوں میں مجھے داخل کردے، اور پچیلوں میں مجھے سچی زبان دے، ٹھیک ٹھیک مجھے بیان دے ، باغیوں کے مقابلے میں میری کی کے ، رشک والول کے چلتر سے مجھے بھا دے، مکاروں کے مکروں سے مجھے بچا ، اور ان کے ظلم کے ہاتھوں کو میری طرف سے ہٹا،مبارک سرداروں کے غنچے میں بٹھا، بہشت میں ان کی خدمت میں پہنچا جن کا تونے بڑااحتر ام کیا ہے اور جن یرا پنی نعمت کوتمام کیا ہے، پیمبروں اور سپچوں میں سے شہیدوں اور اچھوں میں سے اپنی رحت وکرم سے اے ارحم الراحمین۔ الٰہی! میں قسم دیتا ہوں تجھے تیرے بے گناہ نبی کی ،اور تیرے حکم قطعی کی اور راز دارتیری مناہی کی ،اوراس قبریاک کی کہ جومحدود ومعین ومعلوم ہے اورجس کے کول میں لٹا یا ہوا امام معصوم ہے کہ جوشہید ومظلوم ہے کہ تو میرے رنج ونم کومٹادے اور قطعی قضا وقدر کا شرمیرے پاس سے ہٹا دے، اور اس آگ سے کہ جس ے لو کے لو کے اٹھتے ہوں گے مجھے بحیا دے۔ الہی! اپنی نعمت

بچادے، اور اپنے فضل وکرم کے طفیل سے مجھے لوگوں کے احسانوں سے محفوظ فرمادے۔ الہی! مجھے مفید علم عطافر مادے اور دل کولرز نے والا اور سہمنے والا بنادے، اور جانچ کو پورا کر، اور سخم سخم سے چلن کو نہ ادھورا کر، اور اچھا سہارا دے، اور اس کے بدلے اجر بے شار دے۔ الہی! اپنی نعمت کی شکر گذاری کی مجھے تو فیق عطافر ما اور اپنے فضل وکرم واحسان کا مجھے احسان مند بنادے، اور مجھے ایسی بات دے کہ لوگوں میں سنی جائے، اور ایسا کر دار دے کہ جو تیری طرف بلندی پائے ، اور نیکیوں میں میری پیروی کی جائے اور میرے و ممن کو ہلاکت کی سزا دی جائے۔ اور ایسا الہی! رات ودن کی ہر گھڑی اور ہر بل میں محرگ و آل محمل پر رحمت بنازل فرما اور مجھے بروں کی برائی سے بچا اور گنا ہوں کے میل نازل فرما اور مجھے بروں کی برائی سے بچا اور گنا ہوں کے میل کچیل سے چندن کی طرح مجھے صاف سخم ابنا، اور آگ سے مجھے کھڑا، اور تھہراؤ کی جگھ میں مجھے بسا، اور میرے اور میرے اور میر اور ایمانی رحمت سے اے ہوائیوں اور بہنوں کے سب گناہ عفوفر ما، اپنی رحمت سے اے ہوائیوں اور بہنوں کے سب گناہ عفوفر ما، اپنی رحمت سے اے اور میرار آحمین ۔

## زيارت ناحيه كالمنظوم ترجمه

مرزاسلامت على دبيرآعلى الله مقامهٔ

(1)

کیا شانِ روضۂ خلفِ بوتراب ہے وہ عرش کا جواب ہے خود لاجواب ہے ہفتاد کچ کعبہ میں جتنا ثواب ہے بس ایک وہ طواف ضریح جناب ہے

ہوتے ہیں سب گناہ مبدل ثواب سے روزِ حماب یاک ہے زائر حماب سے

(٢)

وہ روضہ ہے وہ روضہ، کہ قدی کا ہے ورود وہ قبر ہے وہ قبر پڑھیں جس پہسب درود وہ خاک ہےوہ خاک کہ جس سے شفا ہوزود مظلومیت بھی صاف ہے اس قبر سے نمود

اب تک وہاں کی خاک ہے اور روئے فاطمہ م جاروب ہے مزار کی گیسوئے فاطمہ (۳)

ہے نفرنی ضریح میں فولاد کی ضریح
اور اس میں خواب کرتا ہے وہ وارث مسیح
پیدا ہے ہر ضریح مشبک سے بیہ صریح
غربال تیروں سے تھا یونہی سید ذریح
اک نوسہ اس ضریک

اک بوسہ اس ضریحِ امام کبیر کا کفارہ ہے گناہ کبیر و صغیر کا (۴م)

ہر شمع روضہ دکھ کے ہوتا ہے یہ گمال
زہراً کی آو گرم کے شعلے ہیں یہ عیال
پروائل ہے آنے کی پروانے کو کہال
روحِ جنابِ فاطمہؓ پروانہ ہے وہاں

مرقد میں بھی حسینؑ کے روش چراغ ہیں سووہ چراغ کیا ہیں عزیزوں کے داغ ہیں

(a)

ہے مثل سطر جادہ صحرائے کربلا کھا خطِ غبار سے ہے نسخہ شفا ہر زخم و ہر مرض کے لئے مرہم و دوا نقشہ تمام روضے کا ہے نقش مدعا

روضہ ہے پاک حکمت رب العلا ہے وہ خاک شفا ہے خاک تو دارالشفا ہے وہ